## [17]

## ترقی کے لئے ضروری چیزیں

## (فرموده ۳۰ ایریل ۱۹۲۷ء)

تشہد ، تعوذ اور سور ہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا :

دنیا میں تمام ترقیات چار چیزوں پر منی ہوتی ہیں۔ کوئی ترقی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ یہ چار چیزیں ایک وقت میں جمع نہ ہوں۔

میلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بیج ہو جس کے اندر نشو و نماکی قابلیت ہو بغیر بیج کے کبھی بھی کوئی کھیتی نہیں آگ سکتی۔ اور کوئی روئیدگی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک کسان کھیت میں کتنا ہی ہل چلائے کسی ہی عمدگی کے ساتھ زمین کی سختی کو توڑے اور باریک میدے کی سی مٹی کردے۔ پھراس زمین کو پانی دے اور تمام وہ احتیا طیں جو کسان اور زمیندار کھیتی کے متعلق کرتے ہیں ان سے زیادہ کرے لیکن وقت پر بیج نہ ڈالے تو کھیتی تیار نہ ہو سکے گی۔

دوسری چیز جو کھیتی کے تیار ہونے کے لئے ضروری ہے یہ ہے کہ عمدہ زمین ہو جب تک عمدہ زمین ہو جب تک عمدہ زمین ہو جب تک عمدہ زمین نہ ہو اس وقت تک بھی بھی کوئی اچھی کھیتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ خواہ کیسا ہی اعلیٰ نیج کیوں نہ ڈالا جائے۔ خواہ تمام احتیا طیں جو ضروری ہول کی جائیں۔ لیکن اگر زمین شور یکی ہو تو پیشتراس کے کہ نشودنما کا زمانہ آئے وہ زمین نیج کو بھی گلا ڈالے گی۔ اور بجائے اس کے کہ عمدہ غلہ پیدا ہو۔ گھر سے جو غلہ اس میں ڈالا جائے گا اسے بھی ضائع کردے گی۔

تیسری چیز جو تھیتی کے اچھا بنانے میں ضروری ہوتی ہے۔ وہ زمین کی تیاری ہے یعنی وقت پر آبپاشی وغیرہ کرنا۔ ہل چلانا۔ اگر عمدہ زمین ہو لیکن اس کو تیار نہ کیا جائے ہل نہ چلایا جائے پانی نہ دیا جائے سوہاکہ نہ پھیرا جائے تو اچھی تھیتی نہ اگے گی۔

جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں کہ نیج اعلی درجہ کا ہو۔ زمین اجھی ہو۔ اس کی تیاری

خوب کی جائے کیکن موسم اور وقت کا لحاظ کر کے بیج نہ بویا جائے تو بھی کھیتی نہ ہو گی۔ جب تک اس چیز کو جے اُگانا منظور ہو اپنے وقت اور موسم میں نہ بویا جائے کھیتی سے اچھا کھل پیدا نہیں ہو گا۔ بسا او قات تو بے موسم کا ڈالا ہوا نیج بالکل ضائع ہو جائے گا۔ بیا او قات روئدیگی تو اُگے گی لیکن خشک ہو كر برباد ہو جائے گی۔ جس طرح ایك تھیتی كو جب تك صحیح طریقوں كے ماتحت بویا نہ جائے اس میں تمجھی اعلیٰ غلبہ نہیں پیدا ہو تا اور اس کے کاشنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یمی چار باتیں دنیا کے تمام کاموں میں ضروری ہوتی ہیں۔ اور کوئی سلسلہ کوئی تعلیم اور کوئی جماعت دنیا میں تھیل نہیں سکتی۔ جب تک اچھا بیج نہ ہو۔ لینی ایسی تعلیم نہ ہو جے طبائع قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ایک سلسلہ کی تعلیم کھیتی کے بیج سے مشاہت رکھتی ہے جس طرح ایک عمدہ زمین گندے بیج کو لیکر اعلیٰ کھیتی پیدا نہیں کر سکتی اسی طرح اعلیٰ قومیں بھی گندی اور ناقص تعلیم کو لیکر اعلیٰ بتیجہ نہیں پیدا کر سكتيں۔ ديكھو يورپ كے لوگ تدن تعليم اور تربيت كے لحاظ سے الثيائيوں سے بہت برہے ہوئے ہں۔ مگرباوجود اس کے کہ وہ رات دن اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس درجہ تک اخلاقی اصلاح وہ نہیں کر سکتے جس کی انہیں خواہش ہے۔اس کی وجہ بیہ نہیں کہ زمین اچھی نہیں یا اس کی تیاری اچھی نہیں۔ زمین بھی اچھی ہے۔ تیاری بھی عمرہ ہے۔ لیکن جو بیج اس میں ڈالا جا تا ہے وہ کرم خوردہ اور ناکارہ ہے۔ اور اب تازہ جج وہ ہے جو محمد ﷺ لائے۔ مگروہ لوگ حضرت مسے کے زمانہ کا پہج ہو رہے ہیں۔ جس کا بتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ متواتر اپنی حالت درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ایس ایس محنیں کرتے ہیں کہ دیکھ کر چرت ہوتی ہے۔ ہزارہا کی تعداد میں ان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال و دولت عزت و آسائش کو لات مار کر عیسائیت کی اشاعت کے لئے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں مگروہ بنتے رہتے ہیں۔ باجود اس کے وہ روحانیت میں گرے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یمی ہے کہ بیج اچھا نہیں ہے۔ تو روحانی سلسلوں کے لئے ضروری ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہو۔ دوسری خوبی زمین کی خوبی ہے۔ اگر زمین اچھی نہ ہو تو اعلیٰ بیج بھی کوئی فائدہ نہیں دے

دوسری خوبی زمین کی خوبی ہے۔ اگر زمین انجھی نہ ہو تو اعلیٰ جے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ خراب زمین میں اگر اعلیٰ جے بھی ڈالا جائے گا تو وہ اسے ضائع کر دے گ۔ اس کی مثال روحانیت کے لحاظ سے یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے وہ تعلیم پیش کی جائے ان میں اگر اس تعلیم کو قبول کرنے کی قابلیت نہ ہو تو اعلیٰ نتیجہ پیدا نہ ہو گا۔ دیکھو رسول کریم اللہ اللہ ہو کہ وقت وہی قرآن تھا جس نے ابو بکڑ۔ عثمان اور علی جیسے انسان پیدا کر دیئے۔ یا یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ

تیسری چیز زمین کی تیاری اور وقت کی گلمداشت ہوتی ہے۔ قوموں میں ہل چلانے کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ ہی کہ ان کے قوئی کی گلرانی اور تربیت کی جائے اور وقت پر پانی دینے کا کیا مطلب ہو تا ہے۔ ہی کہ صحیح اور عمدہ تعلیم دی جائے۔ یہ پانی دینے کے مشابہ ہے۔ اور زمین کو ہل چلا کر نرم کرنا اور سوہاکہ پھیر کر ڈھیلے تو ڈنا تربیت کے مشابہ ہے۔ پس کسی قوم کی صحیح تعلیم و تربیت کھیتی میں بل چلانے اور پانی دینے کے مشابہ ہے۔ اس کے بغیر بھی کوئی قوم کوئی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہل چلانے اور پانی دینے کے مشابہ ہے۔ اس کے بغیر بھی کوئی قوم کوئی ترقی نہیں کر سکتی۔

چوتھی چیزیہ ہے کہ وقت پر بیج بویا جائے۔ یہ روحانی معاملات پر اس طرح چیاں ہو تا ہے کہ مھیک وقت اور محل و موقع پر کام کرنے سے نیک نتیجہ نکلے گا۔ اعالی تعلیم اگر اس وقت پیش کی جائے جب قلوب اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ زمانہ میں الیمی لمرنہ چلی ہو جس نے اس تعلیم کے متعلق ہلچل پیدا کر دی ہو تو کوئی اسے قبول نہیں کر سکتا۔ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب وعویٰ کیا تو لوگوں نے مخالفت بھی کی لیکن مانے والوں نے مان بھی لیا گر آج بھی آپ کے دعویٰ کو وکھے کرکٹی لوگ نبوت کے دعی کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بہت کچھ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اشتمار ٹریکٹ

اور کتابیں شائع کرتے ہیں۔ لیکن کوئی انہیں بوچھتا بھی نہیں۔ اس کئے کہ قبولیت کا زمانہ گذر گیا۔ انبیاء عین وقت اور عین موسم میں آتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالی نے عین وقت پر بھیجا تھا۔ مگر آج آپ کی نقل کرنے والے بے موسم اور بے وقت کھڑے ہو رہے ہیں۔ چونکہ سے بات صرف خدا تعالی ہی جانتا ہے کہ نبی کے بھیجنے کاعین وقت اور ٹھیک زمانہ کونسا ہو تا ہے۔ اس لئے وہ نبی کو اس وقت بھیج دیتا ہے۔ مگرجو خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بے وقت آتے ہیں اس لئے ناکام رہتے ہیں۔ اور سوائے اس کے کہ ان نلیاک اور گندی بوٹیوں کی طرح جو کھیتوں میں صرف اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ انہیں تمازت آفاب جلا دے ان کا کوئی تیجہ نہیں نکا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ میں نے دیکھاہے دو تین مدعی نبوت ٹریکٹ اور رسالے بھیجے رہتے ہیں۔ پھر گالیوں سے بھرا ہوا خط ان کی طرف سے آجا تاہے کہ ہم نے اتنے رسالے اور ٹریکٹ بھیجے مگر کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اپنے اخبارات میں گالیاں ہی دے چھوڑیں۔ میں نے تکھایا گالیاں بھی یو نمی نہیں ملتیں یہ بھی خدا کے فضل سے ملتی ہیں۔ اب کمنے والے تو کمدیتے ہیں کہ محمد ﷺ ایسے زمانہ میں آئے کہ لوگ آپ کی باتیں مانے کے لئے تیار تھے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ ایسے زمانہ میں آئے جب لوگ آپ کی باتیں مانے کے لئے تیار تھے گرایے وقت میں آنا ہی بتاتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ کیونکہ خدا تعالی ہی جان سکتا ہے کہ قبولیت کا زمانہ کونیا ہے۔ ورنہ یوں تو لوگ گالیوں کے خواہشمند ہوتے ہیں وہ بھی انہیں نہیں ملتیں۔ پس بیے خد تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کونسی گھڑی۔ کونسا گھنٹہ۔ کونسامنٹ بلکہ کونساسکنڈنی کی بعثت کے لئے موزوں و مناسب ہے۔ اس وقت وہ نبی کو بھیج دیتا ہے پھراس کے بعد آنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔

یہ چار باتیں کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔ ہماری جماعت جس مقصد کو لے کر کھڑی ہوئی ہے وہ کامیابی کے لحاظ سے سب قوموں کے مقاصد سے براا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موئی علیہ السلام سے پہلے کے کسی نبی کے خیال میں بھی بید کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایس بیہ نہیں آسکتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم تمام دنیا میں منوالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایس قوم ہے جس نے واقعات سے مجبور ہو کر ایسا طریق اختیار کیا جس سے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کا فرہب ساری دنیا کے لئے ہے۔ حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مطلب اور یہ خثانہ تھا کیونکہ وہ اپنی تعلیم ساری دنیا کو منوانے کے لئے نہ آئے تھے۔ بسرحال عیسائیوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا گر عیسائی صاحبان اس بقین کے ساتھ تو کھڑے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ساری دنیا کے لئے ہے یا یوں صاحبان اس بقین کے ساتھ تو کھڑے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ساری دنیا کے لئے ہے یا یوں

کمو کہ بیہ خیال ان میں آہت آہت ہیدا ہو گیا۔ گرباوجود اس کے ان میں یہ یقین پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ ساری دنیا کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم منوابھی لیں گے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے تو ساری دنیا کے لئے گر پھلے گی اس وقت جب مسے دوبارہ آئیں گے۔ اب بھی عیسائیوں کا یمی عقیدہ ہے کہ مسے کے دوبارہ آنے پر ساری دنیا کے لوگ اس تعلیم کو مانیں گے۔

حضرت عیسی کے بعد دنیا نے اور زیادہ ترقی کی اور رسول کریم اللی کے زمانہ میں حقیقی طور پر سب لوگوں کے لئے ایک ہی دین نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ "کے حواریوں نے تو خیال کر لیا تھا کہ ان کی تعلیم ساری دنیا اور سارے زمانوں کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت سیر ہے کہ ساری دنیا اور سب زمانوں کے لئے وہ تعلیم نہ تھی۔ اس میں عیسائیوں کو غلطی لگی اور دھوکہ میں پڑ گئے۔ رسول کریم ﷺ کے متعلق جو پیش گوئیاں تھیں ان کے متعلق انہوں نے خیال کر لیا کہ حضرت عیسی میں پورا کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ "ساری دنیا کے لئے ہیں مگر جس وقت عیسائی سے کمہ رہے تھے خدا تعالی کچھ اور کمہ رہاتھا۔ مگر محمد ﷺ کے زمانہ میں خدا اور انسان کی زبان ایک ہو گئی۔ خدا تعالی نے کہا محمد ﷺ سارے زمانہ اور سب لوگوں کے لئے ہیں انسانوں نے بھی کہا آپ سب زمانہ اور سب لوگوں کے لئے ہیں گراس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ساری دنیا کے اسلام پر جمع ہونے کے متعلق اور رسول کریم الفایلی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی پیشکوئی مسیح موعود کے زمانہ میں پوری ہوگ۔ اور سب مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا جس كامفهوم بير ہے كه جب تك عيسى عليه السلام دوباره نه آجائيں بير يستكوئي بورى نہيں ہو سكتى- اس وجہ سے کمہ سکتے ہیں کہ تیرہ سوسال میں مسلمانوں کابھی بیہ مقصد نہیں رہا کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا لیں حتیٰ کہ مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کا زمانہ آیا جس کے متعلق سے خیال تھا کہ ساری دنیا کا ایک نہ ہب ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے جس قدر نبی آئے ان کے پیروؤں کا تو بیہ دعویٰ ہی نہ تھا کہ وہ ساری دنیا کے لئے آئے ہیں اور ان کی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے گی عیسائی گو اس بات کے مرمی ہیں کہ عیسائیت کی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے گی مگران کی اپنی کتابوں کی پیشگوئیاں بتا رہی تھیں کہ ایا ہو نہیں سکتا جب تک مسیح نہ آئے۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اسلام ساری دنیا کے لئے ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ لیکن وہ بھی امید نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک مسیح موعود نہ تجائے ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ خدا تعالی کی پیشکوئیاں کہتی ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت مسیح موعود کے آنے کے بعد ہو گی۔

اب ہم وہ لوگ ہیں جو اس میح موعود کے ماننے والے ہیں۔ جس کے آنے کے بعد اسلام نے ساری دنیا میں چھیانا ہے۔ اور اس مسیح نے اعلان کر دیا کہ اب ساری دنیا کو ایک ذہب پر جمع کرنے کا وقت آگیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا مقصد اور منتیٰ تمام پہلی قوموں سے بلند اور بالا ہے۔ عیسائی کہتے تو تھے کہ ساری دنیا میں عیسائیت تھیل جائے گی لیکن وہ یہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ عیسائیت اس وقت تک پھیل بھی سکتی ہے جب تک کہ مسیح دوبارہ نہ آجائے۔ اس طرح مسلمان بھی کتے تو تھے کہ ساری دنیا اسلام پر جمع ہو جائے گی لیکن وہ پیہ خیال نہیں کر سکتے تھے کہ مسے موعود کے آنے کے بغیرالیا ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارے زمانہ میں چو نکہ مسیح موعود آگیا ہے اس لئے ہمارا مقصد تجیلی تمام قوموں سے بلند اور بالا ہو گیا ہے۔ اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لئے جو نہ تو تیرہ سو سال تک مسلمانوں کا رہا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسیح موعود کے آنے کے بغیرپورا نہ ہوسکے گا۔ نہ عیسائیوں کا رہا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسے نے آگر پورا کرنا ہے۔ اس طرح نہ کسی اور پہلی قوم کارہا۔ کیونکہ وہ تو خیال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ساری دنیا اس کی تعلیم پر جمع ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے ہمیں خاص محنت اور کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ چار امور جن کامیں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور جو ہر قوم کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ وہ ہمارے لئے موجود ہیں یا نہیں۔ پہلی چیز سے ہے کہ بہج اعلیٰ درجہ کا ہو۔ یعنی تعلیم اعلیٰ ہو۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کے ذریعیہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے اور ہم نے اس کے ثبوت خود دیکھیے اور مشاہدہ کئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلوة والسلام کے وقت اس لاہور میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں تمام نداہب کے نمائندوں نے بعض اہم مسائل کے متعلق اپنے اپنے زاہب کی خوبیاں بیان کیں۔ حضرت مسے موعود نے بھی اسلام کے متعلق مضمون لکھا۔ جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے پہلے ہی خبردے دی تھی کہ وہ سب پر غالب ہو گا۔ اور اس بات کو آپ نے پہلے شائع کر دیا۔ پھر جب وہ مضمون پڑھا گیا تو سب اقوام نے تسلیم کیا کہ آپ کا مضمون سب سے بالا رہا اور اس سے بردھ کر کسی تعلیم کے اعلیٰ ہونے کی کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ دسمن بھی اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرلے۔ کسی دسمن سے بیہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر موقعہ یر اور ہربات کو اعلیٰ کے گا۔ کیونکہ اگر ایہا ہو تو وہ اس مذہب کو قبول ہی کیوں نہ کرے اور مسلمان کیوں نہ ہو جائے۔ اس سے ہی ہو سکتا ہے کہ دو سرے ذاہب کے مقابلہ میں جو تعلیم پیش کی جائے اسے اعلیٰ قرار دے دے تو اس مضمون کے متعلق سب نے تشکیم کیا کہ بالا رہا۔ ابھی ایک کانفرنس ولایت میں ہوئی۔ جس میں میں نے مضمون لکھا۔ وہ مضمون میرانہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

ہی کی تعلیم تھی۔ اس کے بعض حصوں کے متعلق تو پہلے ہی بروے رہیے اخبارات نے لکھ دیا تھا کہ بت اعلیٰ تعلیم پیش کی گئی ہے۔ مگراس سارے مضمون کو پڑھ کرایک مشہور آدمی نے جو جرنیل ہے کھا ہے کہ ایبا معلوم ہو تا ہے کہ ساری کانفرنس اننی کے لئے تھی۔ اور اس میں انہیں کا اثر سب سے غالب نظر آیا ہے۔ تو جمال بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلوة والسلام کی تعلیم پیش کی گئی۔ وہال ہی دشمنوں نے اس کی خوبی اور برتری کا اعتراف کیا اور ہر مباحثہ میں جمال اسلام کی طرف سے احمدی ملغ کھرے ہوتے ہیں۔ وسمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ وہ کتے ہیں یہ ہیں تو کافر لیکن مخالفین اسلام کا مقابلہ نہی کر سکتے ہیں۔ گو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے کہ اسلام کا سارا درد کافروں کو ہے اور اسلام سے انتمائی نفرت ان لوگوں کو ہے جو اینے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ گر ہم کہتے ہیں ہم وہ کافر بننے کے لئے تیار ہیں جو اسلام کی عزت اور حرمت ابنا سب سے برا فرض سمجھتے ہیں۔ اور وہ مسلمان بننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جو نہ صرف اسلام کی کوئی خدمت نہ کریں بلکہ مخالفین اسلام کے مقابلہ میں اسے بدنام کریں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ العالوة والسلام نے جو تعلیم جمیں دی ہے وہ الی ہے کہ دسمن بھی اس کی خوبی کا اعتراف كرتے ہيں۔ کچھ عرصہ ہوا فورمين كر يحن كالج لاہور كے برنسپل صاحب قاديان كئے تھے۔ وہ جب ہندوستان سے والیت گئے تو سلون میں انہوں نے تقریر کی جس میں کماعیسائی ساری دنیا میں اپنا فرہب بھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سب کو عیسائی بنالیں گے۔ لیکن میں عیسائیوں کو ہوشیار كرتا ہوں كه عيمائيت كے مقابله كے لئے عظيم الشان تيارياں ايك اليي جگه ہو رہى ہيں جو ريل سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس سے عیسائیت کا مقابلہ ہو گا اور اس کے بعد فیصلہ ہو گا کہ عیسائیت دنیا میں جیتے گی یا اسلام۔ یہ کسی ایسے مخص کی رائے نہیں جو غیرجانبدار ہو۔ وہ ایک متعصب پادری تھے۔ قادیان میں جب آئے تو گفتگو میں اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔

اس طرح قرآن كريم كے پہلے پاره كاميں نے جو ترجمه كيا اور وہ انگريزى ميں شائع ہوا۔ اس كے متعلق عيسائيوں كے ايك رساله نے لكھا كہ اس امركا فيصله كه عالىكير فدجب اسلام ہے يا عيسائيت اس ترجمه كے مكمل ہونے پر ہو سكے گا۔ تو دشمن بھى مانتے ہيں كه وہ نيج جو حضرت مسيح موعود عليہ السلام نے ہويا ہے۔ اعلى درجه كام۔ اگر باقی تين شرطيں بھى ميسر آجائيں تو پھر ہمارى كاميابى ميں كوئى كر نہيں رہ جاتى۔

حال ہی میں تمام دنیا کے بادر یوں کی ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ اس نے اسلامی ممالک میں تبلیغ

کے لئے ایک سب کمیٹی بٹھائی اس کی رپورٹ اب شائع ہوئی ہے۔ اس میں بار بار بہ بات تسلیم کی گئی ہے۔ کہ عیسائیت کا مقابلہ کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ احمدی جماعت ہی ہے۔ اس سب کمیٹی نے سوائے ہماری جماعت کے ذہبی طور پر کسی کو کوئی وقعت نہیں دی۔ گو صریح لفظوں میں اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ احمدی کا مقابلہ عیسائیت کے لئے مشکل ہے گریوں کیا ہے کہ احمدی جماعت کے لوگ ایسی شرارت کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہماری ہی تعلیم کے ذریعہ کرتے ہیں۔ ہم کستے ہیں یہ عیسائیوں کے ذریعہ تو کوئی اثر نہیں کرتی لیکن جب ہم اس کو پیش کریں تو اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور اثر بھی ایسا جو عیسائیت کے خلاف ہو تا ہے۔۔

اب دوسری چیز زمین ہے۔ ندہب کے لئے زمین کیا ہے۔ وہ افراد جو اس تعلیم کو قبول کرتے ہیں۔ جن کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ جو نہیں مانتے وہ ایسے ہوتے ہیں جن میں بیج نہیں بڑا ہو تا۔ ان کے متعلق اس وقت بحث نہیں لیکن جہاں بیج پڑ گیا اس کی فکر ضرور ہو گی کہ اگر زمین احیثی نہیں تو بیج ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ سوال کہ اچھی زمین موجود ہے یا نہیں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا نہ کوئی اور واحد مخص دے سکتا ہے اور نہ کوئی جماعت دے سکتی ہے۔ کیونکہ آپ میں سے ہر فرد کے لئے دو سرول کے قلوب کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہ خدا تعالی ہی لگا سکتا ہے جو عالم الغیب ہے۔ یا ایک حد تک اپنے نفس کا اندازہ ہر مخص کر سکتا ہے۔ لیکن میں اگر آپ لوگوں کے قلوب کا اندازه نهیں لگا سکتا تو بیر که سکتا ہوں کہ اینے قلوب کی ایس حالت بنائیں کہ وہ اچھی اور اعلیٰ درجہ کی زمین کی طرح ہو جائیں۔ تاکہ ان میں جو جے پڑچکا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے بے شک میں قلب کی صحیح کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن آپ کو قلب کی صحیح کیفیت بنانے کی نصیحت تو کر سکتا ہوں۔ اور بیہ اس وقت كريا ہوں۔ آپ لوگوں كو ياد ركھنا چاہئے بھى احميت ترقى نہيں كر سكتى جب تك طبائع ميں اس کی قبولیت کا مادہ نہیں ہے۔ تعلیم خواہ کیسی اعلیٰ ہو ردی اور فضول ہو جائے گی۔ اب دیکھو رسول كريم الطالبة نے جو محنت ابی ابن سلول وغیرہ کے متعلق کی وہ كیا پھل لائی۔ ان لوگوں میں منافقت پیدا ہوئی۔ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیال ہو کیں۔ اسلام کو نقصان پنجانے والے پیدا ہوئے۔ تواینے دلوں کو ایسا بنانا چاہئے کہ خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود یکے ذریعہ جو بیج بھیجا ہے۔ وہ ان میں نشو و نمایا سکے۔ تیسری چیز زمین کی تیاری ہے۔ لینی تعلیم و تربیت بید دو قتم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ جس کا منبع انسان کا اپنا نفس ہو تا ہے۔ اور دو سری وہ جو دو سرول کی طرف سے آتی ہے۔ باہر سے تعلیم و تربیت جو آتی ہے۔ اس کا تعلق مجھ سے جماعت کے واعظوں اور امراء سے اور والدین اور استادوں

سے ہے۔ کوئی آدمی اپنے کام کے متعلق آپ رائے نہیں لگا سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بھی اس کے وسیع کام کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا کام تمام جماعت سے تعلق ر کھتا ہے جو ایک جگہ نہیں ایک ملک میں نہیں بلکہ برا عظموں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں اور نہ کوئی اور اس وقت لگا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کئی نسلوں کے بعد قومیں کریں گی۔ پھراپنے کام کا اندازہ کوئی شخص آپ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کرے تو ہمیشہ غلط کرے گا کیونکہ وہ یا تو حد درجہ کے تکبریر مبنی ہو گایا انسان انکسار سے کام لے گا۔ وہ یہ دیکھے گاکہ مجھے جس قدر طاقتیں ملی ہیں خدا کی طرف سے ملی ہیں۔ میں نے خود کچھ نہیں کیایا یہ دیکھے گاکہ اتنا برا کام تھاجس کے مقابلہ میں میں نے کچھ نہیں کیااس لحاظ ہے وہ اپنے کام کو بہت کم دیکھتا ہے۔ تو میرے اپنے متعلق جو جماعت کی تعلیم و تربیت کا کام ہے۔ اس پر میں رائے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور جو باقی ایسے لوگ ہیں جن پر جماعت کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کے کاموں پر میں رائے زنی تو نہیں کر نا مگریہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم کام ہے جس کی طرف میں جماعتوں کے امراء اور دو سرے کارکنوں کو توجہ ولا آ ہوں۔ اس وقت چو نکہ لاہور کی جماعت میرے سامنے ہے۔ اس لئے لاہور کی جماعت کے امیری توجه خاص طور پر جماعت کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کی طرف دلاتا ہوں۔ ان کی ذمہ داریاں بہت بوهی ہوئی ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کلکم داع و کلم مسئول عن رعبته اے ہر مخص کی حیثیت چرواہے کی ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح اس نے ان لوگوں کی تربیت کی جو اس کے سرد تھے۔ اس میں اپنے عزیز دوست چودھری ظفر اللہ خان صاحب امیر جماعت احمدید لاہور کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کا کام بہت اہم اور بہت ذمہ داری کا ہے۔ دنیا کے سامنے انسان فریب سے بھی اپنی ذمہ داری سے پج سکتا ہے۔ لیکن خدا تعالی ہر پوشیدہ سے بوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اس لئے خدا تعالی کو فریب نہیں دیا جا سکتا۔ پھرونیا کی ذمہ داری بوری نہ کرنے سے جو اثر پڑتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ اور اسے انسان برداشت کر سکتا ہے۔ مگر خدا تعالی کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا اثر اتنا زیادہ اور اس قدر وسیع ہو تاہے کہ اگر انسان غلط راستہ پر چلے تو اس کے اثر کا خیال کر کے بھی رونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

پھر میں سکرٹریوں اور دو سرے کارکنوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ اگر وہ اپنی اپنی جماعت کی صحیح تربیت نہ کریں گے اور لوگوں کو زمانہ کے سیلاب میں اس طرح بانی میں تکا بہتا ہے تو خدا تعالی ان سے پوچھے گا کہ کیوں تم نے لوگوں کے متعلق کو تاہی اور سستی کی۔ پھر

چو نکہ دو سری جماعتوں کے لوگ بھی اس موقعہ پر آئے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو بھی ان ذمہ داربوں کی طرف توجہ ولا تا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اتناعظیم الشان کام ہے جتنا آج تک کسی قوم کا نہیں ہوا۔ جاری جو منزل مقصود ہے وہ اتنی دور ہے جتنی اور کسی کی نہیں اور جاری جو تمنا ہے وہ اتنی اعلیٰ ارفع اور اتنی بلند ہے جتنی اور کسی کی نہیں پس اگر اتنے عظیم الشان کام کے لئے ہم خاص تیاری نہ کریں۔ اتن لمبی اور اتن دور کی منزل مقصود کے لئے سستی سے قدم اٹھائیں اتنے بوے مقصد اور معاکے لئے بوری ہمت سے کام نہ لیں تو سمجھ لوکیے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بس میں تمام جماعتوں سے کہتا ہوں کہ جماعت کی صحیح تربیت کی طرف پوری پوری توجہ کریں۔ اگر جماعت میں سے ایک شخص بھی ست اور غافل ہو جاتا ہے تو وہ طاعون کے کیڑے سے زیادہ جماعت کے لئے زہر بلا اور نقصان دہ ہو تا ہے۔ کیونکہ طاعون کے کیڑے کا زہر اس قدر نہیں پھیلتا جس قدر ایسے مخض کا زہر پھیاتا ہے۔ پس ایک آدھ آدمی کی سستی کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کہلانے کامستحق نہیں ہے جو بماری کے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو حقارت کی نظرے دیکھتا ہے۔ میں نے طاعون کے کیڑوں کے متعلق خود تو تحقیقات نہیں کی۔ لیکن ایک اخبار میں بڑھا ہے کہ ایک منٹ میں کئی ہزار گنا بڑھ جاتے ہیں۔ میں ایمان کو کھانے والے کیڑے کا حال ہو تا ہے۔ جب ایک میں پیدا ہو تا ہے تو پھر آگے بردھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایک سچا اور حقیقی کارکن وہی ہے جو اگر ایک شخص میں بھی سستی اور کو تاہی دیکھتا ہے تو اسے اس وقت تک چین نہیں آیا۔ جب تک اس کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کا جماعت سے کاٹنا ہی ضروری ہو تا ہے تو کٹ دیتا ہے۔ تاکہ اس کا زہر دو سروں میں نہ تھیلے

چوتھی چیز موزوں اور مناسب وقت ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اور اس نے نبی بھیج کر فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ وقت بہی ہے اس لئے ہم یہ نبیں کہہ سکتے کہ اس زمانہ میں احمدیت بھیل نہیں سکتی۔ نادان ہیں جو کہتے ہیں آجکل احمدیت کو کون تسلیم کر سکتا ہے۔ اگر یہ درست ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ پر الزام آئے گا کہ اس نے حضرت میچ موعود کو بے وقت بھیجا کیوں بھی یہ نہ ہو گا کہ کوئی باغ والا ہو وہ جن کو باغ ٹھیکہ دے ان سے آم کی جنس کا اس وقت مطالبہ کرے جب آم کا موسم نہ ہو۔ ہمارے ملک میں آموں کا زور جون جولائی میں ہو تا ہے۔ اس وقت باغ کے ملک آم کی جنس کا مطالبہ کریں گے۔ پھر خدا کس طرح اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس کے لئے دنیا تیار نہ ہو۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ نے نبی بھیج کر ہتا دیا کہ عین بہی وقت ہے جب حضرت میچ دنیا تیار نہ ہو۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ نے نبی بھیج کر ہتا دیا کہ عین بہی وقت ہے جب حضرت میچ

موعود علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم کو پھیلایا جائے۔ اگر کوئی اس کے متعلق گھرا تا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ تعلیم نہیں پھیل سکے گی۔ تو اس کے ایمان اور یقین میں کمزوری ہے کیونکہ خدا تعالی کا حضرت مسیح موعود کو اس وقت بھیجنا بتا تا ہے کہ یمی وقت اس تعلیم کے پھیلنے کا ہے۔

یہ چار چزیں ہیں جو ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ ان میں سے دو خدا تعالی نے اپنے ذمہ رکھی ہیں اور دو ہمارے سپرد کی ہیں وقت کا انتخاب اور سچی تعلیم بھیجنا خدا نے اپنے ذمہ رکھا ہے اور سے دونوں باتیں اس نے پوری کر دی ہیں۔ باقی دو ہمارے ذمہ ہیں یعنی اچھی زمین تلاش کرنا اور جو تعلیم قبول کریں ان کی غور و پرداخت کرناانمی میں ہاری سستی کی وجہ سے جماعت کی ترقی میں روک پید<sup>ا</sup> ہو رہی ہے۔ ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کمنا کہ ابھی اس تعلیم کی اشاعت کا وقت نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام لوگ نہیں کرنا چاہتے جس طرح وہ اس کے متعلق کمہ دیتے ہیں۔ ہماری قسمت اسی طرح جو لوگ میہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی تعلیم کی اشاعت کا وقت نہیں ہے۔ لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی سستی اور کو تاہی کی وجہ سے کہتے ہیں ورنہ بیہ کمنا پڑے گا۔ کہ خدانے حضرت مسے موعود علیہ السلام کو بے وقت بھیجا۔ اور آپ کے ذریعہ ناقص تعلیم دی۔ مگریہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہئے۔ کیونکہ ان کے قلب کی زمین بگڑی ہوئی ہے۔ ایسے قلب پر اگر اچھی تعلیم بھی بڑے تو بھی اچھا بتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ دیکھو حضرت عمرٌ کا ایک وقت وہی دل تھا کہ جس پر جب قر آن کریم کی تعلیم پڑتی تو تے ہو جاتی مگر پھروہی دل تھا کہ اس نے اس طرح اس تعلیم کو قبول کیا جس طرح قبول کرنے کا حق تھا تو دل بدل سکتا ہے اور بدلا جاسکتا ہے۔ جس طرح زمین بری سے اچھی اور قابل زراعت بنائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح دل بھی حق کو قبول کرنے کے لئے تیار کیاجا سکتا ہے۔ خدا تعالی نے اپنے فضل سے ہمارے اندر یہ طاقت اور مادہ پیدا کیا ہے۔ کہ ہم دل کو بدل دیں آگے قصور ہمارا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے یا تعلیم و تربیت کی وجہ سے نقص ہے۔ اور ہم نے جماعت تک وہ باتیں ابھی تک نہیں پہنچائیں جن کا پہنیانا ضروری ہے۔

میں سب احباب کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ امور جو ہمارے ذمہ ہیں ان کو پورا کریں اور مجھے امید ہے دوست رات دن کوشش کرکے ان کو پورا کریں گے۔ قلوب کی اصلاح ہو جائے اور تعلیم و تربیت بھی صحیح طور پر ہو تاکہ خدا تعالی کا بھیجا ہوا بچ کھل لاوے اور الیی غذا پیدا ہو کہ اسے کھا کر انسان کا تعلق شیطان سے منقطع ہو جائے۔ اور ایبا اثر ہو کہ کوئی بدی اثر نہ کر سکے۔ اور کوئی نیکی

چھوٹ نہ جائے۔

اس وقت میں احباب لاہور کو اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دینی امور میں پنشن میں ملاکرتی۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک وقت تک کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پھران میں ستی آجاتی ہے۔ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک وقت تک کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پھران میں ستی آجاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے میں یہ کہ کر بری الذمہ ہو تا ہوں کہ دینی کاموں میں کوئی پنشن نہیں۔ موت تک تو یہاں نہیں۔ اور پھر قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے۔ کہ اصل دارالعل دو سراجمان ہی ہے۔ خدا تعالی فرماتا ہے۔ ما خلقت البعن و الانس الا لیعبد ون (الذاریات ۵۷) ہم نے انسان کو اپنا غلام بنے کے فرماتا ہے۔ ما خلقت البعن و الانس الا لیعبد ون (الذاریات ۵۷) ہم نے انسان کو اپنا غلام بنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب بتاؤ کیا بھی غلام کو بھی پنشن ملی ہے۔ پنشن نوکر کے لئے ہوتی ہے۔ غلام کے لئے نہیں ہوتی۔ غلام کے مرجاؤں۔ آگر یہ لئے نہیں ہوتی۔ غلام کر ختم ہوتی ہے۔ لیکن کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرجاؤں۔ آگر یہ نہیں چاہتا تو پھراس کاکام کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔

یں پر میں دوستوں کو اس طرف توجہ دلا تا ہوں کہ سستوں کو چھوڑ دیں۔ اور اصلاح پیدا کریں ۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا ہوں کہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ لاہور کی جماعت کے مہمان ہونے کی وجہ سے اس کا ہم پر خاص حق ہے۔ اس لئے اس کے لئے خاص طور پر دعا کر تا ہوں۔ پھر باہر کے احباب جو اغلاص سے یماں آئے ہیں۔ اور اپنا کام چھوڑ کر یماں آئے ہیں۔ ان ہوں۔ کے لئے بھی دعا کر تا ہوں۔ اور پھر سب جماعت کے لئے وعا کر تا ہوں کہ جو تعلیم خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ دی ہے اس کو صحیح طور پر جذب کریں۔ تا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوں۔ اس کی محبت کا جامہ بہن لیں۔ اس کی رضا کی گھڑیاں میسر ہوں۔ اس دنیا کی ذندگی بھی خدا کے ہو۔ اور پھر جو ذندگی ہو وہ بھی خدا کے ہو۔

(الفضل ١١ متى ١٩٢٦ء)

١ بخاري كتاب الاستقراض باب العبد راع في مال سيده